ملسلة اناعمن امامية أن باكستان دميروك E POLE ON OUT ( دورسرا الدين ) ULAMAI LAANISHALL ADING P. L. S. L. LERABY. 193. PARIS OPP. M. W. TOWER. ARACHIA PAYISTANI Policy day ازفلم كالريابطا وعلام ليحاج مرتدعا فقالنقوى للرالعالى مجهزالعصر قیمت ۲ کینے Habib electric trading co.

الماميشق كرسلد اناعت كا 24 وال شاركار" شاهار يجسبن بادشاه استحسبا، محرم الاساع يريهلي بارث كع كياكيا تقا جسد بصحار مقبوليت ماصل بوئي ويناي امركا ميلاا بديش حيندماه كي فليل عرصه بي ختم موكيا- اب دوباره شاكع كرنے كا مار ماصلی مادی ہے۔ برن بجرمري وسبالعلام علاما بحلج سيرعلى نقى النقوى صاحب توامحة العالم كى اس معركة الآرا تقريريشنل به جوال انشايار بلرايكفنوسه دسون في رات كو راد كاسط بوني عتى -سركا رسبوالعدلار منطله في خواجر معين الدين بني اجميري علبالريمة كاشهوا رباعی کے ایک مصرع " شاہ است عین باوشاہ است میں کی اپنے تخصوص اندانا ين فاضلامز أوضيح فراني ہے۔ سي امبيہ ہے كدا فرا دملت إس رمال كي بهي كنير سے كنير تعداد سخه برفز اكر يوم عاشور عوام الناس يات كرك دهائ اللي كاشرت صاصل كرك كي-الا ببرمض باكتان كي حديثي فناته بي عطيبر بيين كي صورت بن أب كومر اعطيم سع دوكني قميت كالطريج ارسال خدمت كياجك حنرل يررى وما ميشن باكتنان اردد بازارالا دوليا

جنوري ٢ ١٩٠٤

## الله الله السَّمُ الله والسَّمُ الله والسَّمُ الله والسَّمُ وأَن السَّحِرُ فِي مُ

بے شاہ صین شاہ سے ، مروہ دنیوی بادشاہ نزیقے، نداس بادثابت كے كبمى طالب ہوئے نہ الفول نے اس مادشابت كے ليے تنگ لى ديوى بادشاه وه موتا ہے ہوتاج وتخت ركھتا ہو، جو منتم دخدم كا مالك ہوجس کے گرد لا دُنشكر جمع رہما ہو، گرسین تو ایس نانے نواسے تھے ودودودت مجوك معيب يرتقير باندمع عيراكتا تفاجس كمرم كاكئ دن دعوال مذ المحتائظ اس ال كربية تقير لين كوريكي بيت مخاور ما دوی متی - اس باب کے بیٹے ستے ہو باعول میں ما کرمز دوری كا علاد محنت ومشقت سعدانيا الداسية بجل كابيث بالتاتها-ال كانا وسول المدم كا قدر بى جاه وحبلال كواتن عني كرسلاطين دوم د فاكس كے در باوول كو د بيجفے والے كمتے عقے كر وال وہ راعب و الب میں جو بیال نظراتا ہے۔ گرامخول نے کبی اسپنے کو إناه كمامانا بيسندن كيا. ان كدما سنة جب الي وب کیا اور ہمیت سے تقرّانے لگا تو الحول نے کہا ہمنجل با- سنجل جا - بن كوئى باوشاه نهيل بول، بن تو عرب كى

الك غريب عورت كا فرزند بول يو بهت معمولى غذا كما تى تني. ان كى مقدس مال فاطمه زيراً جو سغيرا اللي كى اكلوتى بيني تتيس - ك اتنی سخی اور نیاض متنیں کہ گھر پر سے کسی سائل کو محروم والبس نہیں کیا گرا بنے مقدس ہاپ کی نقیرانہ مبرت کی الیمی بیرو نقیس کردروان يرايك بوسيده يدده كے سواكبى دوسيا يرده نظرندايا-عوم تک تر گھر کے کار د ماد کے لیے کوئی کنیز یا خادمہ عتی ی تیں ج ایک کنیزس کا نامر نعقد تفامیغیر نے گھرکے کام کاج کے ليے عطائي تو يہ بدايت كردى كداكي دن گفركا كام تم كرنا، الك دن نصفه سے لینا اس زن فاطر نے سم بشہ اسی برعمل نظار حين كے بلدمرتب باب حضرت على مرتضلي كو إسلام كےسب برالاس بالاس المال سي برال وينجير كي ونداورسانول كيم تقصيفين رسول في نود امير المومنين كاخطاب دياعقا اور حضيل أج تك بجے بھیر جناب ابیٹر کے نام سے یا دکرتا ہے۔ مگراس امارت کے باوبود عزبت کی زندگی بسر کرتے سے الیں کہ بھوسی ا الله الله كا الله غذا ميں كهاتے سفة - اور بيو ند دار لبال سينة الیسے نانا کی گود میں کی کرابسی مال کی بدورسش اکھاکرا در ایس باب کی تعلیمات ماصل کرکے ابنی خداساز ملیند فطرت کے ماتھ ا حبين كامزاج بعي فقيرامزيز بوتا نواوركيا ببونا- كوسخاوت بطالت ادجاب الدستان ال من مورد في على كرشا بامذ غرور وتمكنت الفالة جاه وحرّت الفالة

معرومطراق الدسب سي زباده شابانه فريب سياست سي انكود لي نفرت ما الدكس بنا بهده بادشاه منفصر ند البنيه كو بادشاه سمجعت تحصر ندور ول كي ال سے بادشاہ کے جانے کولیٹ ندکرتے ہے۔ وه كسس با دفع مهت كريمي طالب نهيل بوسئة اس وقت جب حضرت المن في معاوير سيم صمائحت كركة خنت بملطنت ال كريردك ما تو بیت سے اومی البی البی مثالة در درجر کے اوک جھنے رت امام صبیق ے کدرے کو بھتے ہم آپ کی مددکیں گے۔ اللب كدل بيسلطنت كى كوئى خوابش بوقى توبيهبت اجهاموتع فالماپ نے انکارکبا ۔ بھراکس دقت حبب حضرست امام حسن کی المات ہوگئی تو لوگ بھر محصرت امام مین کے پاس آستے اور الراب كوس بوجائية يحضرن المائي انكاركيا - اور براب مادی کی دندگی مبرکرتے دہے۔ ایس سے صافت ظام ہے کہ المرت المام مين دنيا دى الطنت كيمي طالب نهيل الوك اب لے ای بادشام اس کے لیے جنگ بھی تنیں کی - جب باس کے طالب ہی نہیں سفے تواس کے بیے حباک کیا ت- اس کے علاوہ بیا ب کے قول دعمل دونول سے الكب بادشابت كے ليے جنگ كرنا بها ہے نواكى دنت باب كرمابق البرشام كى دفات الديزيد كم تخن بلطنت پر بسطینے کی اطلاع ہوئی اور مدینہ کے حاکم نے آ پ کو بعیت کے سیے طلب کیا نظا ، اسی دقت حاکم مدنبہ پر خملہ کردیتے مدینہ پر تبضہ کر لینے اور عجر اپنی قرت بی اضافہ کرکے زید سے بر سر میکار ہوتے جبکہ عبدالندین زبرکے لیے بیمکن ہو که ده حجازه عراق ہی میں اپنی سلطنت تا کم کرکے ایک فی مرت اک حکومت شام سے الانے رہی توحین کے لیے ایسا کیوں نہیں حکن تفا۔ تعالما تکہ آب مسلمانوں کے دلول برعبوالٹرین ذہر سے زیادہ اقترار دیکھتے۔ اكس كے بعد جب مكر ميں آپ جينيے، تاریخ بتلاتی ہے كہ اس وقت لوگول نے عبدالٹرابن زبر کے باس انا جورد دیا اور معزبت الماج سن کے کرد رہے گئے۔ مگرا ب نے کسی افتدار کے حصول کے بیے اس جاعت کی مدد حاصل کرنے کی صرورت منين مجعى اس وقت جب کہ کوفر کے لوگوں نے مذہبی ہوایت کی غرض سے آپ کو کو فرا نے کی دعوت دی تواضوں نے یہ لکھاکہ اگراب کیا تنهم حكومت نتام كے كورز كونكال دين اور تخت معطنت بي تنفيدريس كم الية الكولكها كدام فاكام صوت أناب كدوه الحكام ننرعيد كونا فذكات فرالفن بات دانج ارتعامات فعلان فعلان سالي مروانخاف نرك الكاطله يه نفاكه مجهددارا محكومت يا تخت ملطنت كي كو كي صرورت بنين بها مجه زبرات الم

عديه - احكام خداكي تبليغ مرنظر --اى كانتيجر به كرجناب سلم بن عقبل جوصرت كي نمائن و بوكر كوف كي ق العول نے خابوشی کے ساتھ ایک دوست کے دکان برقیم کولیا ادرکوشش اس بات کی نہیں کی کہ کوفر کے ساکم کو کوفر کے تخت سے ہٹادیں۔ یا رادالسلطست يرقنضركان عیر حیکر بن وه با دشاه نفے نزیادش سے کیجی طالب ہوئے زباد شامهت کے لیے اعفول نے جنگ کی تواضیں شاہ اور باد شاکمنے كالمامطلب - ببر بهي تجهيز كي بات سه كدُّ شأه معين الدين تني اجميري في اين د باي مي بيد دو الفاظ الب سائة نظم كيم بن :-ظاه استحسين با دشاه استلجين دين است سين دين بإه ارت ين مرداد نداد دست در دست بزید حقاكم بنائے لا الداست حين وك شاہ اور بادشاہ دد نول كے اكي ہى معنى ہى ؟ اس كے معنى بہل کے کہ بیر دو الفاظ حزور بٹ شاعری سے معرعہ کو پورا کرلئے کے بیے لائے گئے ہیں، بہت سے لوگ الیا ہی سجھتے ہیں ومقیقت البانیس ہے۔ مناب نواج عزیب نواز کیے جن کا مزار اجبیر میں زیادت گاہ محور ہے۔ حصرت شہیر کر بلا امام حسین کی بار کاہ میں ہو

عقبدت كاندرانه بيش كياب وه كونى معمولى قدردفتميت نهيل ركفتا یہ ادر بات ہے کہ آج جب دنیاسطی اور مادی علوم کی كرويده اوكر حقيقت اورعلم باطن سے كومول دوريجا يدى ہے توده ان بزرگ افراد کی گری با تول کی متول کے سول کے در بہنے کر اعتراض پر او آتی ہے۔ حقیقت یر ہے کہ نتاہ اور با دفتاہ دو نول کے الگ الگ معنی ال ال دوول کے طبے سے مثمبدر کولا کی شخصیت اور کہب کے بدر دار پر جو تیزروشنی پڑتی ہے وہ کمجی ان میں سے ایک لفظ سے تیں عزر كيجية وانسال انتحب كهول كرحب البية كردد مين نظر دالما ہے لا برطرف مادی اجمام ، مادی صالات اور مادی عناص كى تركىيى إفت شكليس اس كى أنه تحقيل كيدما من أني بن ده تحبت كرناميا بها ہے تذ فادى اسباب كے قائم كرده رشتے كسس كى تحبت كرونب كر ليت أي - بينيزي مال، باب ، عبائى سے ددشناس مُوّا الدان كي مجيت دل مِن مبخمي - بوان مرد تورينات كي دویں ہمد کر بہت سے بیگا نوں سے الغدن کرنے لگا۔ کیمی شخصی اغراض اورانعام وعط كى لا يج مي كسى كا كرويده موكب-اموقت دنياني تمام دل فریبیول کے ساتھ اس کی آ مکھول کے سامنے ہوتی ہے اوں اس لائنات کے جالی کھوجاتا ہے۔ المبيرستن بإكستان

ده دیمیتنا سے تومادی کیاه سے استعاب نومادست کے کانول سے كاميا بي مجهناسه تواسى دنيا كفام كانتمارك محبت كرناس تو دقتي فائمدل اورسامنے کی دار باصور تول کو دیکیم کدا ورنفرت کرتا ہے تو اسی منا كے نقصا نات اور ناگرار خاطر با تول كے احرك سے -غواش بدوری ادر اقتداد لبسندی اور مجرا خرس در مریت الحاد، ماده بى بىلى نىكا ەبى جنب بوجانى كەنخىلىت دىجىس. الصعدمت من بادشامهت الربوكي تؤده نام بركا كمزورول كوغلام بالنے كا، فقرول كو اپنا بندة ب دام قراد د بنے كا، اور دومرول كاخون بچكس كرابنا ببيش عبرسف كا احبار كرد فرب جن من این کام نکا اے کا جس کو کہاجا سکتاہے ملوکانہ بیاست يى وه ملطنيت عنى حب سے محمد دا ل محمد مهيند الك دب زدہ بادفاہ سے ہذاکس بادشامیت کے طالب ہوئے، نہ ال کے لیے کبھی جنگ کی۔ كردو سرا در رجال ان كى فكرد نظر كا يه سهدكه وه جال صنعت ود كي كرصناع كي طروت متوجر به و وه اسبنے گرد د ميش كي كا ناست روز کے اس ملیندطاقت کی جانب مرسید کے ہوال تم کا کان ت لابياك في الدان سب كے باتى د كھنے اور ترب كرنے ببان دل ي المحول كو لهول كراس طرون نظر و الدكا تو

1-

ماذق امكان ببيال نفرول كے سامنے كوند نے لليس كى -دہ جا ل نظر اللي رصيك تنل کوئی جال آنکھ نے کہی ویکھا نہیں۔ دہ عظمت محمول ہوگی جی کے مثل كى عظمت نے دل يكھى از بني دُالا-اس درجرك يہني كا تفاعنا يہ ہے کہ ان ان دنیا کی ہر چیزے ہے کا نکھ بند کرنے ۔ ہر شے سے داشتہ قطع کراہے - نہ کو فی حن اپن طروت اس کے دل کو مائل کرسکے ہ کوئی ہوت اس کے دل کو مرعوب کرسکے۔ نہ کوئی دلکستی مرتبع اس کی نظر کوایتی طروت موڑسکے۔ بیری یے کی کھیا تی بین اعور ا افارب کسی سے اس کی دلبت کی نہ ہو۔ وہ پہاٹول کی اویخی اویجی طول برغاردل کی تاریک گرانیوں کے اندر احظی کی وسیع فضایں اسی ایک مرکز حن کی بادیم منتفرق بسے کرجس سے زیادہ حسین جلوہ اسسے كين نظر نيين اسك - جواس درج بير بينج جات ال كوالل سلوك كي عام اصطلاح من شاه کتے ہیں۔ اسی میں رفتہ رقبۃ انسان ترتی کرتا ہے أفي إوادرا تزين فنافى اللدكا درجه حاصل مؤتا ما وراكي طبقه بداد ای کوان نیت کی معراج تصور کرتا ہے۔ مگر غور کی نظرسے و مجھاجائے توبه درجران في زند في كالمحت عي مقصد تنبي بن سكتا يجونكه ال درجرس ان ان کے اند انفرادیت اور توسی لعینی تناتی کا اسال نایاں نظر انہے - سالانکہ انسان فطری طور پرمت دنی زندگی كاما مل ہے ۔ كى فقد كا نقطة كمال دہ نہيں ہوسكتا ہوائى اسلى فطرت كرسافة متضاد حيثبت اسطه بلداب انقظه كمال ده بوكاكرس وفطرى

المعيمة فالمستال

غاصبیت مکیما نه تربیب کے سابھ زیادہ مفتیرا درمنظم شکل میں نمایال ہو۔ عوركرف معلوم أوتلب كربير ورجرا عجى الك درمياني منزل بهال مك بيا ناسالك كي وصله كي بيتي كانتبجد هم وه جوال مطلق كه جہال اس کی نگاہ جاکر جی ہے اوراس کے مبلودل بیں غرق ہوگئی ہے المالك تعلك من تبين سبير كالجوافي كسس كانات كرما غ مر بو بلد خالق ، را زق ، مر بی ا دراصل مرکز فنجنی اور مرحتید وجود در نے ى بناريداستداس كائنات كدسا تقرادر كائنات كاس كدسا تقرفان نطق ہے دہ اس کی دسمعت رہدت ہے بھیر مرفردیہ جھائی ہوئی ہے المان الربيح معنى مي كسى كے ماتھ فجبت بطنا ہے أو ہراس نتے كے ماتھ محبت ہوتا بھی عزوری ہے جیداکس محبوب کے سائفر تصلی ہوادر براس مفاد کوعزین د کھناصروری ہے ہواس کے نبوب کو مرافظ ہو الا اس بين الرانسان حقيقي معنى من عشق اللي كدر روي كرينيا ب تدوه خلائق سے حدا ہو نہیں سکتا۔ بلکہ اگر جذبہ عشق نے محف وارفتہ نہیں بنا دیا ہے اور اسے مجبوب کی نگا ہول کا تھی نجبال ہے الداس کی مرضی بھی منظور نظر ہے تو دہ الندیک پہنچنے کے لعد عبرا مك و فعه واپس كسية كا - اس نفاق كى طرف مگراني تحبت ل افر من كواننا كن ده كركے جواللہ كى وسعیت دعمت كے ما تفرسازگا رہو على الله والفن كويسين نظر معضت ہوئے ہوزندگی کے كا جماب بلنے كے بال كيفاني كومطلوب من اب است الدعز أممه كيسا ظروة في الح

بوایک نتاه بعنی عارب کامل کو ہونا جا ہیں۔ اور ضلق کے ساتھ وہ علق تھی ہے بواك بادانه كواني رعايا كدما قديم كمبرطور يربونا جانبية ميلى منزل مي لعني مادوبرستی کے دورس اگرات ال کو دیا دا اول پرات ارساصل بڑا وہی کانم ے بادش ہت تو ہردقت اپنے اقتراد کی گرفت کو معنوط دیکھنے کی كوشس كار اليفالأكراط في معردت ديه كالينوزل دوسنول ادر نوش مركسة والول كو برطرح كے فائد الدين فائد الدين مین نظررہے گا۔ اور کمزوروں کی ازادی کے سلب کرنے میں لذن تحسوس كرا ادريسي كوشش در ادريسي كالششق در الم جاں بی جہاں کے مگر بائے عادت بناتے سیلے جائے لین شاہی کی منزل تک پہنچ جاتے کے لعدانیان کو عاریفلالق مطعلق ببداموكا وال من خلق خداكي بهبودي مردقت ميش نظرو سيدكي كمزورول كو مدد ببنيانا نقطر نظاه رسي كا - كرية بوول كومنجا وقویت ہودں کو نکالیے اور تیاہ حال افراد کو بجانے کی کوشش ہوگی يهال النيادرياسة كي تميزيز بوكي- بلكرايا مريًا مِعاني بهي ت-س زیادہ طلب کر بھاتواس کی بات رد کر دی جائے گی بچاہے دہ اس بیخفای کیول مز ہوجائے۔ بلکہ کئین دقوانین کے معالمیں بول تک کی مراعات بیش نظر مذہر کی بردفت سی بردری ادر فرض شناسی سیدمطلب بوگا- به برگی ده بادش بهت بوشاه

بونے کے ساتھ ہوا درالیا ہی انسان تفیقی معنی ہیں ملطان عادل ہو سکتا ب اجاب ناج ونخنت مزر مكنام واور حتم ونعدم ال كم بال المؤود مزرى مي اگريلي شم كے باوشا بول كو د حوند ناجابي تو بهدن سے مزود فرعون اور بزیداسس کی مثال بیش کرنے کے سید ا ب کی انکھول کے ملصنا من ين سكه ادر الراسيسه شاه دُصوندُ نا سيام ، جو بادشاه میں ہیں تو ہیت سے درولیس اور تارک الدیا تاریخ کے اورا ق براور فن بدکس کمیں مثابرہ میں بھی آب سکے سامنے آجائیں لکن الراب فناه ہونے کے ساتھ پادفتاہ ہونے کی مثال الکشنس معظة تواب كو مبيغمبراك اوران كي مفتعتى ببروول من مل عتى ہے اور اہل بیت رسول کے کس کا بہنزین ہمورز میں ان کی شاہی ولجنا ہو لا محراب عبا درت ہیں د بیصیدا دران کے الفاظ میں معرفت كردبا يمت بوست د تجه كراندازه كيجة ادربا دنتا بي ديمينا بوتوجيع الي ى دي يجييمسندنفنا برد مجم يجيه ياغر ببول ادر مختاجول كي صدا بال كے توب جائے اصر ورت مندول كي اواد يرا كا كھوسے ہوستے الالك كى عرودت كو فوراً فورسے كرنے كى كوشش للكري كار بول كالحريب كرما تول كے بردہ بن اس كى نجر كري اوراعائت كے نافر در در المقيد ين ان كى يغير اكسلام ك نواست عظم بنول سنة نها لق ورفلوق كر دشتول كاس بأنمى ارتباط كا دنیا كوسبق دیار التقول نے جن محنت او قامت میں اور کشفن منزلوں بیشا ہی اورادشا کے صدود کو نہا ہے اس کی نظیرتاریخ انسانیت سی نامیسائے۔ موقع بنیں کران کی میریت و ندگی کے واقعات سے جمل طور راک كا تردن كيش كي جاسي كرموت كربا كي صروبين يرجوم كي دمون اريخ ين كب في سور مرح كالمون بيش كاسده ابني كب نظرت. عاشور کی تا ریک دات جیکه تبا بی کی ڈراؤنی پر سچاکال بر سمت يحرني نظراتي عيس موت كا فرانسة بركوم بهدية فضاس سايدانكن عقاادراميدد كسلامى محددهد مدافق شي دفية رفية مايية مارس تفيك المستبيط ع أي دنيا دارانسان موتا توبررات عزيزول سے دل ہم کر دخرت ہونے ہی مرت کرنا۔اسیے لیماندگان كوا بينے ليد كے ليے وصيتيں كرنا، اوركم اذكم تدا بيرحنگ بي اپنامصلیٰ بھیا دیا۔ ان کے ساتھ والوں کے بھی مصلے بھے گئے اور اوری دات مرت عبادت مذاین گزادی . اسی کے مالفہ حبین بادشاہ سفتے۔ اسی بیے اتھیں بین فکر تنی کراک ساخة والمه صغير كي اجازت سے اپني جانيں بچانا جا ہي آدمير ساخدا بنی جائیں کیول دیں -ای سیسے اعفول نے عبا دیت خالق كى مصرد نيت كے الدر اتنادقت بھی تكالاكدان سب كو جمع كركے بر اجازت دی کر تم اوگ براسا می میوند کرسیلے جاؤ۔

ادراكسس بردة شب ميں مجر سے الك بوجائ كري نكر دشمن كو تو میری بان سے مطلب ہے۔ تم سے سرد کار نہیں اتم اپنی جان برے مبعب سے کیول دو؟ اتناہی نہیں کہ اعفول نے عمومی طور میر ایک تقریر فرمادی ملک خصوصی طور بیرانک سائقی کے بیے حب بیاستا کدان کا فرزند سرحدبہ كرفتار بوكيا ب توالخيس بالركها كرنم تفاص طور يرميري بعيت سے م زاد بو جا کار اور اسیفے سبید کی رہائی کی فکر کرد یجب وہ کسی طرح ساتھ چھواڑنے پر تیار نہ ہوسئے تواب نے لک قیمتی لیکس ان کے سوالے کیا کہ استے اپنے دوئیر بیے کے می تھے جو کہ وہ جاکر اسے فروش کرسے اور اليخ بھائي كو جيرانے كا انتظام كرے. كيا كربلا كے البيے ہو لناك موقع بدا بنے سائنيول كے مه درد اور تنظیمت کا اتنا خیال کسی معمولی انسان کو ہوسکتا ہے مدونه عامتور کی قربا نیون میں بھی بر دونوں باتیں نماص طور برنماال منس مسين حق كى خاطرا سينے عزينة زين درستول ادر بھائيول معمول اور بدطول کو سوستی خوشی تلواروں کے اندر بھیج رہے ع - کونکه ده شاه سفته الند کی مرضی کے سامنے دنیا کا الى دائة عزيز من عا - كر ان كى حيدا في بردد في على ال المع مي كرق سعة اوران كي الطبي مفتل سعدائه الحاكه

لاتے ہے، اس بیے کہ وہ بادشاہ بھی تھے العینی خبلق خدا کے ساتھ تعلق اور عبن رکھتے تھے۔ سب سے دیادہ سخن موقع دہ مین کی زندگی کا آخری وقت ہے جب وہ زخمول سے پوڑے نظے- کربلا کی گرم زمین اور اس وقت قائل كا قريب كما المفرنيام سے الكن اورسين كا سجدهٔ خالق میں بیش فی دیکھے ہونا ، دوبیر کی دھوب سے حدی ہوئی دمیت اور زخی بیشائی پرشائی کی بلندتصور ہے۔ قاتل سنت ہے کہ حین کھے کہ رہے ہیں ۔ کان قریب ہے گیا توصعفت سے مخرائی ہوئی اوادیس بر الفاظ کوش دد ہیں كه خدا دندايس نے اپنے امكانی فرض كو يولاكيا- برتراكام ہے کہ تومیرے نانا کی امت کو عذاب سے نجان دھے : يرتقاباد فاي كا تقاصا - سيسم ين المخود قت تك نباہ گئے۔ بالکل سے ہے کہ سے شاه است صين بادشاه است ين مذالیی شای کمیں نظر اسکتی ہے اور مذیاد شاہی نظر اسک ف والله كد الي الي كاردى" المايش بالتان الادبا والالهوا